

بسم الله الرحمان الرحيم الله المالين ا



(لا

فيضِ ملت بش المصنّفين، أستاذ العرب والعجم بمُفترِ أعظم بإكسّان، صاحب تصانيفِ كثيره حضرت علامه ابوالصالح مُفتى محمر فيض المحمداً وليبى رضوى عليه الرحمة القوى

> نوت: اگراس کتاب میں کمپوزنگ کی کوئی بھی غلطی پائیں تو برائے کرم جمیں مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پرمطلع کریں تا کہ اُس غلطی کوچے کرلیا جائے۔ (شکرییہ) admin@faizahmedowaisi.com

# بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي نسلم على رسو له الكريم

ا ما بعد ! حضرت انسان الله تعالى كى شان كا بهترين مظهر ہے خود الله تعالى نے اسے خوب شرف بخشا۔ عالم بمير كا خمونه أسے بنا كرأسے عالم صغير كا مرتبہ عطافر مايا۔ إى ليے إس كا ہر پر وگرام نرالا ہے۔ ہم نے إس كے كالے تل پر بحث كرنى ہے كہ يہ بھى إس كى شخصيت كا ترجمان ہے جيسے انسان كارتگ اُس كی شخصیت كى ترجمانى كرتا ہے۔ چنانچ انسانى اجناس اور اُن كى اقسام كے بارے ميں مفكرين كى رائے ہے كہ انسان كو پانچ (۵) قتم كى اجناس ميں تقسيم كيا جاسكتا ہے۔

- (١) قفقاس ياسفيرجس
  - (۲) زنجی یاسیاه جنس
  - (٣)منگولی یازر دجنس
- (٣) گندى ياملايا ئى جنس
- (۵) براعظم کے قدیم باشدے یعنی سرخ جنس کی او مل

بعض لوگوں نے اس تقلیم کو مختصر کر کے تین (۳) اقسام میں محدود کردیا ہے۔ زرد، گندی اورسرخ۔

گندی پاسیاہ جنس والے بعض صفات بیل مختلف ہیں جیسا کہ ڈاکٹر سائیس اپنی کتاب ''الا جناس القدیم'' بیل لکھتا ہے کہ بلاشبہ جبشیوں یا کالوں کا چہرہ لہوترہ اور نتھنے کشادہ ہوتے ہیں۔ اُن کی ٹھوٹری سکڑی اور پتلی ہوتی ہے۔ اُن کے ہونٹ موٹے بھدے اور دانت بڑے ہوتے ہیں۔ عام طور پراُن کی عقل ڈاڑھ جلدنگل آتی ہے کیکن دیر بیل ٹوٹتی ہے۔ اُن کی کھو پڑی پھیلی ہوئی اور بازو لیے ہوتے ہیں۔ اُن کی پنڈلی کا گوشت موٹا اور بھدا ہوتا ہے۔ اور اُن کے بیروں کی ہڈی پھیلی ہوئی اور اُن و لیے ہوتے ہیں۔ اُن کی طرف اُن کا میلان بالعموم کم ہوتا ہے البتہ وہ گانے بجانے کے شوقین ہوئی اور اگوٹھا کڑا ہوا ہوتا ہے۔ فنون (فن کی طرق) کی طرف اُن کا میلان بالعموم کم ہوتا ہے البتہ وہ گانے بجانے کے شوقین ہوتے ہیں اِس کی وجہ رہے کہ احساس وشعور سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا نے ورؤگر کی دعوت اُسے زیادہ متاثر نہیں

سیاہ فام لوگوں میں رنگ کی سیا بی جسمانی کھال بیا جلد کی گہرائی تک نہیں پہنچتی ہے۔ تمام انسانی کھال کی اوپری جعلی

تک محدود ہوتی ہے جو کھال سے ملی ہوئی ہوتی ہے جے ہم''بشرہ'' کہتے ہیں۔ بیسیابی اندر کی سطح تک نہیں پہنچتی۔ اِس بی سے ظاہر ہوا کہ مخض جلد کے رنگ کا سیاہ ہوناکسی انسان کے کمتر یاا ندر سے سیاہ کی علامت نہیں ہے جس کی وجہ سے اُسے کمتر تصور کیا جائے۔

اسلام وہ پہلااور منفر د فدہب ہے جس نے آج ہے پینکڑوں برس قبل رنگ ونسل ، کالے گورے ،امیر وغریب اور عرب وعجم کی تمیز اُٹھادی اور بنی نوع انسان کے تمام افراد کو ایک سطح پر لاکر کھڑا کردیا۔

ا یک بی صف میں کھڑے ہوگئے محمودوایاز

نه کوکی بنده رہا، نه کوکی بنده تواز

اسلام نے مادی زندگی اوراُس کے اقد ارکوروحانی زندگی کے اعلیٰ اقد ارکے ماتحت کرکے ہرقتم کی اورخی بی کا بمیشہ کے لیے خاتمہ کردیا ،اس کی مثال رسول اللہ کے تالیم بی ایک طرف حضرت ابو بکر وغر ،عثمان وعلی رضی اللہ عنہ م جیسے خلفاء راشدین اوراہل مکہ کے معز زنزین خاندانوں سے تعلق رکھنے والی معتمیاں ہیں اور دوسری طرف انہی نفوس قد سیہ کے درمیان شان واعز از کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے حضرت بلال معتمیاں ہیں اور دوسری طرف انہی نفوس قد سیہ کے درمیان شان واعز از کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن رباح بھی ہیں جو ایک غریب ضعیف حبثی النسل غلام ہے ۔ لیکن اتنی عظیم الشان شخصیت کہ بڑی سے بڑی قد آ ورشخ ضیات اُن کے سامنے اقل قلیل (بست کام) نظر آتی ہیں ۔

### تل سے شخصیات کا تعارف

تِل اکثر انسانوں میں جسم کے مختلف مقامات پر ہوتے ہیں وہ جہاں ہووہی اُسی شخصیت کا تعارف ہے کیونکہ تِل کارنگ اُس کامحلِ وقوع اوراُس کی بناوٹ انسانی کردار کے مختلف پہلوؤں کو کھولنے کا کام کرتے ہیں۔ گول تل انسان کی اچھائی اچھائی اچھائی درمیانے درجے کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ تر چھے اورنو کیلے تل اچھائی اور نُرائی وونوں کی اطلاع ویتے ہیں۔ بلکے رنگ والے تل سب ہے بہتر اورخوش نصیبی کی علامت ہوتے ہیں۔ کا لے تل عمدہ نتائج سے قبل آنے والی دشواریوں کے فماز (اشارے) ہوتے ہیں۔

میضیں عام ہی باتیں آئے اب شخصیت اور کر دار تِل کے آئینہ میں دیکھیں۔

آنکھ کے اندر نیل: صلاحیتوں پرغربت کا سابیر ہتا ہے اگر بیآ نکھ کے سرے پر ہوتو ایسا مخف ایما نداراور قابلِ مجروسہ ہوتا ہے۔ اِسے شفقت کا روبیدر کا رہوتا ہے اور حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔

گالوں پر نیل: کسی بھی گال پر ہونہایت گہری مستقل مزاج شخصیت کی علامت ہے۔ یہ آ دی ہر معالمے میں در میانہ رویے کا قائل ہوتا ہے اور شدّت پسندنہیں ہوتا۔ اِسے روپے پیسے کی کچھے ہوئی نہیں ہوتی۔ اِس کے بغیر بھی خوش رہ سکتا ہے۔ بائیں جانب گال کا تِل بے وفائی کی دلیل ہے وہ خود بے وفا ہوگا یا اِس کے یار، دوست، خویش (قربی رہے دار) واقارب اُس سے بے وفائی کریں گے۔

**شھوڑی پیر قبل:** کسی بھی جانب کیوں نہ ہو۔ بڑی اچھی علامت ہے، قابل رشک شخصیت ہوتی ہے بیلوگ ہمدرد، پُر محبت اور فیاض ہوتے ہیں۔ اِنہیں منفر دحضرات ہے لگاؤ ہوتا ہے دوسرے لوگوں کی اچھی یا تیں اپنانے کافن اِنہیں خوب آتا ہے کی قشم کی ذمہ داری اِنہیں بلاخوف وخطرسونچی جاسکتی ہے۔

كان پر قل: يهال بل بهت كم ملتاب- اكرال جائل كيا كبناغيرمتوقع دولت كي نشاني ب-

سیٹ پر قبل: ایسامرد مالدار ہوتا ہے۔اگر عورت کے ہوتو وہ عقل مند ہوتی ہے اور اس کی زندگی خوشی ہے گزرتی ہے۔ گربعض کے نزدیک بخوشیت کی پہچان ہے کا بلی اور تکون (چنی اور چنی وراین) اس کے حال میں بہت ہوتی ہے۔ اس میں عزائم پیندی نہیں ہوتی اور جامد قسم کا انسان ہوتا ہے۔اگر تیل یا تیں طرف ہو (عورت اور مرددونوں کے لیے) تو صورت حال دوسری ہوتی ہے۔حال ہے حدیا عمل اور طرار (جالاک اور ہوتیار) ہوتا ہے۔ روپیہ پیسہ کمانے میں بہت تیز ہوتا ہے۔

ب زو فی پر قبل: اگر حامل مرد ہے تو علامت ہے کہ خوش اخلاق ہونے کے علاوہ ایں شخص مخنتی ،خوش مزاج اور ایسے حقامت ہے کہ خوش اخلاق ہونے کے علاوہ ایں شخص مخنتی ،خوش مزاج اور ایسے حقامت کے لیے خاصی استھے تعلقات رکھنے والا ہوتا ہے۔اگر یہی تل کہنوں کے نزدیک ہوتو ایسے شخص کواپنے مقاصد کے حصول کے لیے خاصی جدو جہد کرنی پڑتی ہے۔عورتوں میں یہی خصوصیات زیادہ ملتی ہیں گروہ اپنے پیشے میں دشواری کا شکار رہتی ہیں۔ اگر باز وراست (سیدھے بازہ) پر ہوتو پھت و چالاک اور خوب جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے۔اگر عورت کے ہوتو وہ

**بعل میں قل: بائیں بازو کے بغل پرتِل ہوتو بچپن میں شدیدمصائب (تکیفوں اورمیبتوں) کا سامنار ہتاہے۔گر** 

سوائے اسیے شوہر کے کسی اور کونبیں چاہتی۔

مستنقبل بےشک تابناک ہوتا ہے۔ دائیں باز و کے بغل پرتل ہوتومستقبل میں چوکس اور ہوشیار رہنا پڑتا ہے تا کہ مستقبل کی دشوار یوں سے نپٹا جاسکے۔

کھنسی پیر قبل: سفر کی بے پناہ خواہش ہوتی ہے گر بے صدغیر مستقل مزاج ، متذبذب (سم کش میں پڑنے والا) ذہنیت ، فنونِ لطیفہ سے بے پناہ رغبت رکھنے والے ہوتے ہیں اور بیلوگ چاہیں تو بہت کما سکتے ہیں گرمشکل سے ہی ہاتھ پیر ہلاتے ہیں۔

المات پر قبل: بعد باصلاحیت شخص کی پیچان ہے۔ایے شخص کودولت عزت اور شہرت سبحی کھمیسرآتا ہے۔

هنه هنه الله المراقبيل بركس جگه مولو دست شناس (باتد مين علم) كامولوں كے تحت پڑھے جاتے ہيں۔ ليكن عام طور پر إنہيں اچھانہيں سمجھا جاتا اور عموماً إنہيں حادثوں كى نشانى سمجھا جاتا ہے۔

كردن پر قبل: غيرمتوقع دولت اگرسامنے مولو دونوں جانب بيں ہے كى بھی ست مولو ايسے خص كاروية نامناسب

ہوتا ہے۔اگرعقب میں ہوتو ضرورت ہوتی ہے کہ ہاتھ روک کرخرج کیا جائے۔

هونشوں پر بنل: نہایت فیاض شخصیت ہوتے ہیں۔ اِس آدی کو بمیشہ بہتر سے بہتر ماحول کی جبتحو پریشان رکھتی ہے۔ تا ہم لب پرتل کا نشان خوش اخلاقی اورخوش مزاجی کی علامت ہوتا ہے۔

ناک پر نال: ایک مخلص دوست گر متلون (فیرستفل) مزاج موتا ہے۔ بیآ دی محدوقت روپیے بنانے کے چکر میں رہتا

ہے۔خواہ مصوبہ کتابی بلند کوں ندمو۔ برح فیدسان أو بسيه

کسلانسی پر بسل: کفایت شعاد، طباع (فیرهمولی دین)، خوش تدبیر، ایجاد کا مابر، قابل بحروسه اگر عورت کے موتو صرف ایک شادی مردکی کلائی پر ہے تو دوشادیاں بھی ہوسکتی ہیں۔

کا خدهد می پر بل : به تاب اورسیماب صفت (پارے کا طرح بین) بسیر وسفر کا جویا ، داہنے کا ندھے پر دور اندیشی ، کفایت شعاری ، بہت مخنتی اورا چھا شوہریا اچھی بیوی ، اگر بائیس کندھے پر ہوتو قناعت پسند ہوتا ہے۔

بیت پر قبل: ایسےاشخاص خودا پئے آپ پر بہت توجہ دیتے ملتے ہیں۔خود کھاتے پیتے ہیں اور روپیاڑانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اِن میں ویسے تو ٹھنڈے مزاج والے لوگ بھی ملتے ہیں۔ اِنہیں اپنے او پراچھااختیار ہوتا ہے۔

پیسٹ پر بنل: پیٹے پرتِل والے کی شم کی سودے بازی سے قبل از حد مختاط رہیں اور جب تک سودا کھرانہ ہو ہاتھ نہ ڈالیں۔ **ناف پر نِل**: مرد ہوتو بے حدخوش نصیب ،عورت ہوتو اُسے بہت سے بچوں کی خواہش ہوگی۔ **جانگہ (دان) پر نِل**: دائیں جانگھ پرخراب صحت ،خواہ آ دمی خوشحال ہی کیوں نہ ہو۔ ہائیں جانگھ پرخراب صحت

**جانگه (دان) پیر ننگ:** دا میں جانگھ پرخراب صحت ،خواه آ دمی خوشھال ہی کیوں ندہو۔ با میں جانگھ پرخراب صحت اور غربت کی علامت ہے۔

کو اھوں پر بنل: ایسے لوگ عزائم پندنیس ہوتے جو پھل جائے اُس پر قانع (قامت کرنے دالے) ہوجاتے ہیں۔ خواہ غریب ہی کیوں ندر ہیں۔ ہاتھ پیرنہیں ہلاتے۔

ران راست پر بل : مرد بوتوسسرال والےصاحب جائیداد ہوئے اور عورت باوفا ملے گی اور ہمیشہ خوش رہیں گے اگر عورت کے ہوتو نیک باعصمت اور خاوند مالدار ہوگا۔

ے۔ رور سے اور تیاں: دائیں گھنے پر ہوتو یار ہاش (زعرول اور فوش مزائ ) مخص کی پیچان ہے۔ اِسے گھر اور خاندان سے بے حدلگا و ہوتا ہے بہترین تا جرکی نشانی ہے۔

پییروں پر نیل: سخت محنت کے ذریعے بچپن کی دشواریوں پرعبور ملتا ہے۔ کا بلی بھی پائی جاتی ہے۔ اِنہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا جا ہے۔

تلووں پر بنل: بے حدغمز دور ہے والا آدی ہوتا ہے اور صحت سے عافل رہتا ہے۔ تنہائی کو محفل پرتر جیح دیتا ہے۔ ایر همی پر بنل: دماغ اور جسمانی طور پر بے حد تیز اور طر ار شخص کی پیچان ہے، چاہے تو بہت پر کھ کرسکتا ہے دولت بھی ل سکتی ہے۔ مرعمو ما معمولی چیز ول پراڑتا اور اُلھتا دہتا ہے۔

باؤں كى چھت پر يل: كالاڑى مزاج اور جنت جھلا الو، نہايت جميا مخص موتا بـ

**شخمنوں پر بنل:** اگرحامل مرد ہےتو اِسکی علامت بزد کی اور د بو پن (سمے دباؤیں آنے والے) کی ہےا گرعورت ہےتو بیخوش مزاجی اور تعاون پہندی کی علامت ہے۔

جسڑواں بنل: اگر کسی مقام پردو(۲) بنل ہوں ،مثلاً مطورُی پردونوں جانب توایسے بنلوں کوجڑواں بنل کہتے ہیں۔ ایسے اشخاص دو ہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔اگر کسی مقام پر بالکل آس پاس دو(۲) بنل موجود ہوں تو اِس کا مطلب ہوتا ہے دو(۲)محبتیں لیعنی ایسے لوگ دو(۲)محبتیں کرتے ہیں۔

### سيدنا عزير عليه السلام كاتِل

آوُكَالَّذِيْ مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ آنَّى يُحْي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَامَاتَهُ اللَّهُ مِاثَةَ

عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كُمْ لِبِثْتَ قَالَ لِبِثْتُ يَوْمًا آوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرُ إلى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ايَةً لَلنَّاسِ وَانْظُرُ إلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ تَكُسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ آعُلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

ترجمه: یاس کی طرح جوگز راایک سبتی پراوروه ڈھئی پڑھی تھی اپنی چھتوں پر بولا اسے کیونکر جلائے گاللہ اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے مرده رکھا سو برس پھر زنده کر دیا فرمایا تو یہاں کتنا کھراعرض کی دن بھر تھرا ہوں گا ، یا پچھی کم فرمایا نبیس بلکہ تجھے سو برس گزر گئے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بونہ لا یا اور اپنے گدھے کو دیکھ (کہ جس کی فرمایا نبیس بلکہ تجھے سو برس گزر کے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اس تک میں اور اپنے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور ان بڈیوں کو دیکھ کیونکر ہم انہیں اٹھان دیتے پھرانہیں گوشت پہناتے ہیں جب بیمعاملہ اس پر ظاہر ہوگیا پولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب پچھ کرسکتا ہے۔
دیتے پھرانہیں گوشت پہناتے ہیں جب بیمعاملہ اس پر ظاہر ہوگیا پولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب پچھ کرسکتا ہے۔
(یارہ ۳ ، سورۃ البقرۃ ، ایت ۱۳۵۹)

قرآن مجید میں حضرت عزیرعلیہ السلام کا بیقصہ تیسر فی اور کے دوسر کے (۱۰) رکوع میں ہے کہ آپ کو ایک سو (۱۰۰) سال کے بعد نئی زندگی ملی تو آپ اپنی آرام گاہ (جہاں سو (۱۰۰۰) سال کذارے) ہے اُٹھے اور اپنے گدھے پر سوار ہوکر محلّہ میں تشریف لائے ۔لیکن ندا نہیں لوگ پہچانے تھے اور نہ وہ لوگوں کو، بلکہ مکانات کی بیئت بھی تبدیل تھی ۔اپنے گمان پر ہی چلتے چلتے اپنے گھر پہنچے، وہاں ایک بڑھیا تا بینا اور بالکل اُٹھنے بیٹھنے ہے عاجز موجود تھی ۔ اِسی بڑھیا نے حضرت عزیر علیہ للا کا زمانہ پایا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السام گھر میں واضل ہوتے ہی فرمانے گئے بیگھر عزیر کا ہے۔

بڑھیا بولی: ہاں! ہے تو اُنہیں کا لیکن حضرت عزیر علیہ اللام کے ذکر ہے تہیں کیا غرض؟ اُنہیں تو اِس وقت پوری صدی

(سو(۱۰۰)سال)گزرگئی۔ابان کانشان تک باقی نہیں رہااور بیر کہد کرخوب روئی۔

حضرت عزيرعليدالسلام ففرمايا: بي بي اعزير (عليداللام) ميس اى مول-

برهيابولى: مسبحان الله عزوجل! يركيا كهدرب، و؟ كمال عزير سياله وركمال تم؟

و حضرت عزیرعلیدالسلام نے فرمایا: میں ٹھیک کہدر ہا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک صدی تک موت دے دی تھی۔اب اس نے مجھے پھرزندہ فرمایا ہے۔

بڑھیا بولی: اگرالی بات ہے اور واقعی تم عزیر (ملیہ السلام) ہوتو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ مستجاب الدعوات (جس ک دُعا تول ہو) تھے۔اگرتم اپنے قول میں سپے ہوتو میرے لیے دعا ما تگوتا کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس لوٹا دے۔ اِس پر مجھے

یقین ہوگا کہ واقعی تم عز برعلیدالسلام ہو۔

حضرت عزیرعلیدالسلام نے اُس بڑھیا کے لیے دعا مانگی اور اپنا ہاتھ اُس کی آنکھوں پر پھیرا تو اُس بڑھیا کی بینائی واپس آگئی۔آپ نے اُس کے دونوں (۲) ہاتھ پکڑےاور فرمایا:

## قم باذن الله

لیعنی اللہ تعالی کے حکم سے اُٹھ کھڑی ہو۔

چنانچہوہ اُٹھ کھڑی ہوئی اور بالکل سیح وسالم اور تندرست تھی گویا کدائس کے پاؤں میں ری تھی اورائس نے اُس سے نجات پائی ہے۔ بردھیانے غور سے دیکھا تو واقعی وہی حضرت عزیر علیہ السلام تھے تو فورا کہا:

#### اشهدانك عزير

يعني ميس گواني ديتي مول كه آپ واقعي عزير (عليه العام) بين \_

وہ بڑھیا بی اسرائیل کےمحلوں میں چل پڑی۔ بی اسرائیل اپی مجلسوں کے مختلف مشاغل میں مصروف تھے اُن میں عزیر ملیہ اللام کے صاحبز ادہ بھی تھے جو اُس وقت ایک سواٹھارہ (۱۱۸) سال کے تھے بلکہ اُن کے پوتے ، پر پوتے بھی بوڑھے ہونچکے تھے۔

بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیانے زورے پکارا: بھاگ کے آجاؤاعز برعلیہ السلام تنہار کے ہاں تشریف لائے ہیں۔لوگوں نے بڑھیا کی ایک نہ سن-

ئے۔ بڑھیانے کہا: ذراغورتو کرویدانمی کی دعاہے کہ میں اس حالت میں ہوں بعنی بینائی مل گی اور تندرست ہوگئی ہوں وغیرہ وغیرہ۔

لوگوں نے یقین کرلیااورعز برعلیہ السلام کی طرف ٹوٹ پڑے۔عز برعلیہ السلام کے صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ میرے باپ کے دو(۲) بازوؤں کے درمیان ہلال کی طرح ایک سیاہ تِل تھا۔اگروہ ہے توسمجھوں گا کہ واقعی آپ میرے باپ (عزبرعلیہ السلام) ہیں۔چنانچے حضرت عز برعلیہ السلام نے دونوں بازو کھولے تو واقعی وہ تِل موجود تھا۔

بخت نصر (ایک بادشاہ کانام) نے اپنے دور میں چالیس ہزار (۴۰۰۰۰۰۰) تو رات کے حفاظ کوتل کرادیا تھا۔ اِس کے بعد اُن کے پاس تو رات کا ایک نسخہ بھی ندر ہااور نہ بی کسی کوتو رات زبانی یا دکھی ۔لیکن حضرت عزیر علیہ السلام نے تمام تو رات اُن سب کو سنا دی ،اور ایسی سیحے کہ زیر وزیر اور نقطے کا بھی فرق نہ آیا۔ جن لوگوں کو بخت نصر نے قیدی بنایا تھا اُن کی اولا دہیں

#### سبق

اِس قصہ میں سبق ہے کہ جو شخص دُعا کے آ دا ب بجالائے تو اُس کی دُعا ضرور جلد قبول ہوتی ہے جس میں اُسے کوئی مشقت بھی نہ ہوگی۔ جب دعا کے آ دا ب بجانہ لا گے تو پھراً ہے ضرور مشقت ہوتی ہے اور قبولیت میں بھی دیر ہوتی ہے۔

المسلم نہ ہوگی۔ جب دعا کے آ دا ب بجانہ لا گے تو پھراً ہے ضرور مشقت ہوتی ہے اور قبولیت میں بھی دیر ہوتی ہے۔

المسلم نے درت عزیر علیہ السلام کے واقعہ پر مخالفین کمالات انبیا علیہ السلام کے اعتراضات اور اُن کے جوابات فقیر کی تھیں ہے۔ فقیر نے '' رسالہ اسلامی پہیلیاں ، حصہ اوّل'' میں مفصل کھو دیا ہے۔

مفصل کھو دیا ہے۔

### سيدنا ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه كا كا لا تِل

حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند صوبہ یمن میں کپڑ کے کی تنجارت فرمایا کرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ'' میں نے حضورا کرم میں گئے نے کے معدوث ہونے سے پہلے بغداد کے قبیلہ کے ایک بہت بڑے شیخ سے ملاقات کی اُس وقت اُن کی عمر تنین سونوے (۲۹۰) برس تھی اور وہ اپنے زمانہ میں بہت بلند پایہ عالم تسلیم کئے جاتے تھے۔میری اُن سے بات چیت ہوئی وہ مشیخ از دی کے نام سے مشہور تھے۔

شيخ ازدى: مراخيال جآپرم كدكر بوالي سي

حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه: گہاں۔

شيخ ازدى: مراخيال بكرآپ قبيله بن هم سين اردى

حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه: بى بالاين بين قبيله بى تىم الله تعالى عنه الله بى الل

شيخ ازدى: بساب محصآ پ صرف ايك بات يوچفنى --

حضرت ابوبكررضى الله تعالى عنه: بى بال، خوشى ارشادفرمائي-كياارشادب شيخ ازدى: آپائي پيدے كررے اشائيں ميں كھدد كھناچا بتا ہول۔

حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه: بين عم كالخيل عدد يانت كرتابول - كرآخرآ پكامقعد

شبیخ ازدی: میراعلم نہایت وسیج ، ملاوٹ اور مبالنے سے بالکل صاف ہے اور میر سے علم کاذخیرہ نہایت ہی سیا ہے ۔ راس سیجے علم کی روشن میں مجھے بیمعلوم ہور ہا ہے کہ حرم مکہ میں ایک نبی کاظہور ہونے والا ہے اور ایک کہل (اُدمیز عرکا انسان) اُس کا مددگار ہوگا۔ اُدھیز عمر والے انسان کی سب علامت آپ کے اندر موجود میں صرف ایک علامت مجھے دیکھنی ہے وہ علامت بید ہے کہ اُن کے پیٹ پر تاف کے او پر سیاہ تال ہوگا اور اُن کی بائیس ران پر بھی ایک نشان ہوگا آپ کا کوئی حرج مہیں آپ مجھے ران اور پیٹ دکھلا دیں۔
مہیں آپ مجھے ران اور پیٹ دکھلا دیں۔

حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عند نے کرند اُٹھایا۔ ﷺ نے آپ کی ٹاف کے اوپر تیل و کیھے کرفر مایا: ربِ کعبہ کی شم! کہ آپ ہی اُس آخری مقدس رسول (ملکیہ) کے معاون ہیں اور میں آپ کوایک نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا خوف کرنا ، راوحق پرنہایت ہی ثابت قدم رہنا ،صراطِ متنقیم ہے رائی برابر بھی کنارہ نہ کرنا۔

حضرت ابوبکررضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ 'میں نے یمن میں اپنا کام کاج مکمل کیا اور شیخے سے الواد عی ملاقات کی۔ شیخ نے مجھے فرمایا کہ میرایہ پیغام سیدالا تام کا ٹائیا کی بارگاہ میں پہنچادیتا''۔

### شیخ کا پیغام

''میری عمرتین سونوے برس تک پہنچ چکی ہے اور میر ابدن کمزور ہوتا جار ہاہے اِس کمبی عمر میں بہت سے عبرت آموز واقعات میں نے دیکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ جھے نبی آخر الزمان ملی الیکٹی نبوت سے مستفیض ہونا نصیب ہوجائے۔ المحمد لله عزوجل کہ جھے وہ بابرکت زمانہ نصیب ہوا میں اگر چداُن سے دور ہول لیکن میں اُن کی ختم رسالت اور دعوت حقہ کودل سے قبول کرچکا ہوں'۔
کی ختم رسالت اور دعوت حقہ کودل سے قبول کرچکا ہوں'۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں شیخ کی نصیحت اور پیغام لے کرمکہ مکرمہ پہنچا تو معلوم ہو اکہ حضرت رسول اکرم منافیظ اوگوں کو دین حقہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔میرے پاس عقبہ بن ابی شیبہ بن رہیداور ابوجہل آئے اور کہا کہ''محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے''۔ اِس کے بعد میں حضور اُلْاَیْنِیْم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ معد سے کئی میں

آنخضرت النَّيْنَ النَّهُ اللهُ ال الله برایمان لاؤ''۔

میں نے کہا'' نبوت پر کیا دلیل ہے؟'' میں

آپ الليكارن وه في جس وآپ يمن مل مل تفاد

میں نے کہا۔"میں یمن میں کاروباری سلسلہ میں بہت ہے مشائخ ہے ل چکا ہوں"۔

آپ الليكم نے فرمايا كە 'وە شخ جس نے آپ كافسىحت فرمائى اور پيغام ديا"۔

میں نے کہا۔"اےمبرے محبوب ترین دوست! آپ کومبری اور سے کی بات چیت کا پندس نے دیا"۔

آپ الله المياء " مجھے اُس الله تعالى نے پند دیا ہے جس نے تمام سابقد انبیاء كرام عليد السلام كونبوت بخشى اور مجھے تم نبوت كامقام مرحمت فرمایا"۔

میں نے عرض کیا کہ'' آپ اپناہاتھ مبارک بڑھا ئیں تا کہ میں دعوت حقہ کو قبول کر کے اسلام قبول کروں''۔ میرے اسلام قبول کرنے پرآنخضرت کا فیائے ہے انتہا مسرور ہوئے۔

(الصواعق المحرقة لابن حجر، صفحه148- 147، مطبوعه مصر)

(۳) رسول الله مطَّالِيَّةِ لِم بِهِلام عِجزه ہی علم غیب کا ثبوت ہے جس کی تقید بین صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کو ہوئی تو آنے والے تمام ایمان والوں کوسبق دیا کہ اصلی ایمان وہی ہے جس میں رسول الله مطَّالْتِیْلِم کے علم غیب کی تقید بی ہو۔

### حضرت انس بن نضر صحابی رضی الله تعالی عنه کا تِل

حضرت انس ابن نضر (انس بن ما لک رض الله تعالی عند) غزوهٔ بدر میں حاضر خد تھے۔ اُنہوں نے چاہا کہ غزوہ اُحد میں حاضر بوکر تلافی کر کے گزشتہ عدم حاضری کا بدلہ کریں۔ جب اُنہوں نے حضورا کرم گائی نے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ہم نے سُنا ہے حضور گائی نے ہمادت پا چکے ہیں اِس کے بعدوہ صحابہ کے پاس پنچے اور کہا'' کیا بیہ جائز ہوگا کہ تم زندہ رہواور تمہارے نی (مکائی کے شہید کر دیا جائے''۔ بیہ کہ کر تلوار کشید کر کے دشمنوں پر حملہ آور ہوئے اتفا قاسعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عند ملے اُن سے فر مایا'' غدا کی قسم بھے وقاص رضی الله تعالی عند ملے اُن سے فر مایا'' غدا کی قسم بھے اُحد کی طرف سے جنت کی خوشبوآ رہی ہے''۔ اِس کے بعد لشکر کفار کے قلب پر حملہ کیا اور خوب داد شجاعت دی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور بیہ بات پایئر صحت کو پیٹی کہ اُن کو اسی (۸۰) کے قریب زخم آئے شھے۔ چنا نچہ اُن کا جُکھ شریف (جم مبارک) بشہیدوں کے درمیان معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اُن کی بہن نے اُن کی انگلی کے ایک بٹل سے اُنہیں بہیانا۔

سيدنا امام ابو حنيفه رضى الله تعالى عنه

المناقب الموفق میں ہے کہ سید نا امام ابو صنیفہ وضی اللہ تعالی عند نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ حضور نبی اکرم
می اللہ تا کہ اللہ اللہ کے دکر آپ کے جمم پاک کی ہٹریاں جداجدا کررہے ہیں اور پھر اُن ہٹریوں کو اپنے سینے ہے لگارہے
ہیں۔ نیندے اُٹھے تو آپ اُس خواب ہے نہایت خوفز دہ سے آپ رضی اللہ تعالی عند اسی پر بیٹانی اورخواب کے عالم میں
الھرہ پہنچے اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہے خواب کی تعبیر دریافت کی ۔ اُنہوں نے فرمایا کہ'' آپ اپنی پشت ہے جمین
اکھا کی ''۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے دو (۴) کا ندھوں کے درمیان ایک بیل کا نشان پایا۔ آپ نے
اور کھے کر نہایت مسرت میں فرمایا کہ'' آپ ہتی وہ ابو صنیفہ (رضی اللہ تعالی عند) ہیں جن کے متعلق حضور نبی پاکسی اللہ تعالی عند)
شہاد تھی دی تھیں اور آپ اِس خواب کی روشنی میں صفور نبی پاکسی اللہ تعالی عند)
مہاد تھی دی تھیں اور آپ اِس خواب کی روشنی میں صفور نبی پاکسی ایک می اللہ تعالی عند میں ایک بی ایک میں اور ایعض پر رگوں کا ذکر کردیا ہے جن میں ایک نبی ایک صدیت ،
ایک صحابی اور ایک امام رضی اللہ تعالی عند شامل میں اور بطور نمونہ اُسکے تیل کا ذکر کردیا ہے تا کہ ہر محض اپنے بارے میں تل کا خاصہ پڑھ کرا بنا معاملہ خود بچھ سکے۔
کا خاصہ پڑھ کرا بنا معاملہ خود بچھ سکے۔

فقط والسلام

الفقير القادرى ابوالصالح محمد فيض احداً وليى رضوى غفرلا

بہاول پور، پاکستان